## اسلام کے غلبہ کیلئے ہماری جدوجہد

از سيد ناحفرت مرزابشيرالدين محموداحمر خليفة المسيحالثاني ٱعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِشَمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ تَحْمَدُهُ وَ نُصَيِّنَ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

خدا کے نفل اور رحم کے ساتھ ۔ مُوَ النَّا مِسُو

## اسلام کے غلبہ کیلئے ہماری جدوجمد

برادران اسلام آ السَّلامُ عَلَيْكُمْ

آج آب اوگ جو نفرت اسلام اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لئے جمع موے ہیں ' میں آپ کے سامنے اسلام کی ترقی کے متعلق مچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں اور امید کر آ ہوں کہ آپ ان پر مناسب غور فرمائیں ہے۔ آپ لوگ اس امرے ناواقف نہیں ہیں کہ املام کو اس وقت کس قدر نقصانات پنج رہ جیں اور جرمیدان میں مسلمان کزور ہو رہے ہیں۔اس کی وجہ جیسا کہ آپ لوگ خوب اچھی طرح سجھ کئے بیں یی ہے کہ نجمی بھی مستقل اور مەترانە جەد جەد مسلمانوں كى بهترى كى نہيں كى مئى۔ جس كا نتيجە بە ہوا ہے كە تجارت ميں مىلمان پېچىيە بىن مىمكىلارى مىں مىلمان پېچىيە بىن مىنعت و ترفت مىں مسلمان پېچىيە بىي، تعليم مِين مسلمان پيچيے ٻين " رُمت مِين مسلمان پيچيے ٻين "تنظيم مِين مسلمان پيچيے ٻين 'اعليٰ پيشوں ميں مسلمان پيچيے ہيں' تبليغ جو مسلمانوں کا ابتدائی فرض رکھا گيا تھا' اس ميں بھی وہ سب قوموں ے پیچیے ہیں۔ زراعت بعض صوبول میں ان کے قبضہ میں ہے مگر صرف نام کے طور پر-زمینیں مسلمانوں کے نام درج ہیں لیکن پیدادار ہندؤوں کے گھرجاتی ہے۔ اس تمزوری کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ہرمعالمہ میں مسلمانوں کی آواز ہے اثر اور ان کی کوشش بے سود جارتی ہے۔ اغمار نے ان کے تدن اور اقتصادیر اس قدر قبضہ پالیا ہے کہ وہ مسلمان جو غلاموں کے آزاد کرنے كيليے بيد اكيا كيا تھا، آج خود غلام بن رہا ہے۔ وہ كروو پيش كے طالت سے اس قدر مجور مور با ہے کہ گووہ سب سے زیادہ شور مجائے مگر حقیقی آزادی نصیب ہونی اس کے لئے مشکل ہے اور می وجہ ہے کہ اب لوگ اس کی سب سے محبوب چیز یعنی اس کے ندمب کی بھی عزت کرنے

كِلَّةُ تِيارُ نَين -إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا آلِيُهِ وَاجْعُونَ

اے بھائیوا ان تاریک حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک روشی کی صورت پیرا کر دی

ہے۔ یعنی دشمان اسلام کے دلی ارادوں کو شد ھی اور سنگھٹن کی شکل میں ظاہر کردیا ہے۔ جن

کا سب سے گندہ پہلو وہ ناپاک اور گندہ لڑی ہے جو اسلام اور مقدس بانی اسلام کے ظاف لکھا
جا رہا ہے۔ ہندؤوں کی عداوت کے اس خطرناک اظہار سے سوئے ہوئے مسلمان بھی بیدار ہو

رہ ہیں۔ اور ان میں بھی صحح اصول پر کام کرنے کا جوش پیدا ہو رہا ہے چنانچہ بچھلے دو ماہ میں
اقتصادی غلای سے آزادی کے لئے چھوت چھات کی تحریک مسلمانوں میں برے زور سے
جاری ہا اور اس کا ذہروست اثر پیدا ہو رہا ہے۔ اس وقت تک ہزاروں دکائیں مسلمانوں کی
کمل چکی ہیں اور لاکھوں روپے کافائدہ مسلمانوں کو حاصل ہو چکا ہے۔ ہندوساہو کارہے سود پر
دوبیہ لینے کے ظاف ایک عام رو جاری ہے جو آگر کامیاب ہو گئ تو اِنْدَ اَنْدَا اَنْدَا کُلُّی مسلمانوں میں
مسلمانوں کو ہندوں کے قبضہ سے آزاد کرا دے گی۔ کفایت شعاری کی تحریک مسلمانوں میں
مسلمانوں کو ہندوں کے قبضہ سے آزاد کرا دے گی۔ کفایت شعاری کی تحریک مسلمانوں میں
انہیں گئر پیدا ہو رہے جو تھی کو ایشی ہوئے ہوئے حقوق لینے کی بھی

اس تحریک کو دیم کر ہندو کوشش کر رہے ہیں کہ کمی طرح یہ تحریک دب جائے اور اس
کے لئے انہوں نے دو تدبیری افتیار کی ہیں۔ ایک تو وہ مسلمانوں کو جوش دلا کر گور نمنٹ سے
لاُوانا چاہتے ہیں' دو سرے فرقہ وارانہ منافرت بھیلا کر ہم میں آپس میں بھوٹ ڈلوانی چاہتے
ہیں اور اس کے لئے وہ گور نمنٹ میں بھی اور پیک میں بھی انتائی کوشش کر رہے ہیں۔ خنیہ
ہی نخیہ حکام اور بعض مسلمانوں کے ذریعہ سے ایسی تداہیرافتیار کی جاری ہیں کہ مسلمان ایک
طرف تو گور نمنٹ سے اُلجھ جا کیں اور وہ سری طرف آپس میں لائے لگیں۔ اگر اس وقت
آپ لوگوں نے ان کی چالوں کو نہ سمجھا اور ان کے دعو کے میں آگئے تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ پہلے
سے بھی زیادہ مختی کے ساتھ مسلمانوں کو اپنا غلام بنا کر رکھیں گے اور اسلام کو ذلیل کرنے کی
کوشش کریں گے۔

ان کی ان کو شفول کو باطل کرنے کہلئے یہ نمایت ضروری ہے کہ پورے جوش اور مستقل ارادہ کے ساتھ تبلغ اور اتحاد باہمی کی تحریکات کو جاری رکھا جائے۔ چھوت چھات ' بننے کے سود سے پر بیز کی تلقین کی جائے۔ گور نمنٹ سے اپنی تعداد کے مطابق حقوق کا مطالبہ کیا

جائے۔ سرحدی صوبہ جس میں اتی فیصدی مسلمان بہتے ہیں اور ذکادت اور عقل میں ہندوستان کے کمی صوبہ سے پیچھے نہیں ہیں اور جنہیں محض ہندؤوں کی مخالفت کی وجہ سے حقوق نیابت سے محروم رکھا گیا ہے 'اس کو نیائی حقوق ولوانے کی کوشش کی جائے اور جب تک ان تحریکات میں یوری طرح کامیابی حاصل نہ ہو جائے اس جدوجہد کو ترک نہ کیا جائے۔

اے بھائیو! یہ جلسہ اس جدوجہد کا پہلا مظاہرہ ہے نہ کہ اس کا اختتام' اس قدر عظیم الشان کام ایک دن میں نہیں ہو جاتے' وہ مہینوں یا سالوں کی کو شش <del>چاہتے ہی</del>ں اور بهترین دماغوں کی خدمات اور بہت بڑی وقتی اور مالی قربانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پس آپ لوگ اس جلسہ میں شال ہو کریہ خیال نہ کریں کہ آپ نے اپنا فرض ادا کردیا ہے۔اس جلسہ میں تو جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے بھائیوں کے سامنے یہ اقرار کیا ہے کہ ہم اسلام کی ترقی کیلئے ہر ایک قرمانی کرنے کیلئے تیار ہیں۔ مگر صرف اقرار کر دینے سے کام نہیں ہو جاتے۔اصل کام اس جلسہ کے بعد شروع ہوگا۔جب کہ آپ کی آزمائش ہوگی کہ آپ اینے عمد کو اپنے عمل سے یورابھی کرتے ہیں یا نہیں۔عمد خواہ کس قدر ہی جوش سے کیا حائے' نفع نہیں دیتا نیکن کام خواہ کتنا بھی تھو ڑا ہو مفید ہو تا ہے۔ خالی ریزولیوشن یاس کر دیتا ا سیائی کی بتک کرنا ہے۔ سیائی ہمارے منہ کے تحفوں کو قبول نسیں کرتی۔ وہ ہماری عملی قرمانی جاہتی ہے پس آج کے ریزدلیوش در حقیقت عمد ہیں جو آپ نے کئے ہیں اور اب آپ کا فرض ہے کہ ان ریزولیوشنوں کے مطابق جدوجہد شروع کریں اور اپنے ملنے والوں اور ہمسایوں کو اینا ہم خیال بنا کر انہیں بھی اس جدوجہ میں شریک کریں یماں تک کہ ایک مسلمان بھی باقی ایسا نہ رہے جو آپ کے خیالات کے مخالف ہو اور اس جدوجید میں شریک نہ ہو۔ ہاں یہ مد نظررہے کہ فساد اور دنگا اسلام کو پیند نہیں۔ امن کے ساتھ لیکن بمادری کے ساتھ اپنا کام کریں اور ولیل کے زور سے اپنے خیالات سے اختلاف رکھنے والوں کو اپنی بات منوا کیں نہ کہ زبردی۔ ہاں جو لوگ بلاوجہ آپ کے کام میں روک وُالنا چاہیں' ان سے بھی ننہ وُرُس کہ مُزول وین اور د نیا دونوں میں ذلیل ہو تا ہے۔ اگر آپ اس تجویز کے مطابق عمل کریں گے تو یفیینا اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ لو گل کامیاب ہوں گے اور خدا تعالی کی تائیہ آپ کو حاصل ہوگ۔

اس کام کے لئے ہر شر ' ہر قصبہ اور ہر گاؤں میں ایسی کیٹیاں بنی جاہئیں جن میں ہرا کیک فرقہ کے آدبی شال کئے جائیں جو اپنے آپ کو مسلمان کتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ وہ معالمات جو

دشمنان املام سے تعلق رکھتے ہیں یا سیای ہیں' ان میں املام کی تعریف ہی ہے کہ ہر اک مخض جواینے آپ کومسلمان کہتاہے ' وہ مسلمان ہے۔ دسمن بھی <u>ب</u>ی تعریف اسلام کی سمجیتا ہے اور وہ اس تعریف کے مطابق ہم سے سلوک کر تا ہے۔ پس اس تعریف کے مطابق ہی ہمیں مشتركه معاملات مين كام كرنا چاہئے۔ اور ائي ائي تعريفوں كو خالص زبي معاملات تك محدود ر کھنا چاہئے کہ یمی ایک راہ صلح کی ہے۔ یاد رکھئے کہ کوئی ایک حصہ مسلمان کہلانے والوں کا اکیلا اس عظیم الثان کام کو نہیں کر سکتا جو ہمارے سامنے ہے۔ اور نہ کوئی ایک سوسائٹی جس کا دائرہ محدود ہو' اس کام کو کر سکتی ہے۔ وہی سمیٹی اس عظیم الثان کام کو کر سکتی ہے جس میں سب فرقوں کے لوگ شامل ہوں اور جس کا دروازہ کامل طور پر سب مسلمان کہلانے والوں کے لئے کھُلا ہو۔ بے شک ہر مجلس یا سمبٹی کا حق ہے کہ وہ ایسا کام اینے ذمہ لے جو اس کے دائرہ عمل کے اندر ہو۔ لیکن اس کام کو جو سب مسلمان کہلانیوالوں کے ساتھ وابستہ ہے اور امتیاز کی اجازت نہیں دیتا کسی الیں تمیٹی کا اپنے پاتھ میں لیٹا جس میں ہر اک فرقہ کو آزادی کے ساتھ شُولِت کا حق نہ ہو اور جو صرف چند آ دمیوں کی رائے کے ماتحت سب لوگوں کو ملانا جاہے کبھی اور بھی کامیابی تک نہیں پہنچا سکتا۔ پہلے اس تتم کے تدابیرے اسلام کو نقصان پہنچ چکا ہے اور مسلمانوں کی تجارتیں تاہ ہو چکی ہیں' کالج برباد ہو چکے ہیں' ملازمتیں کھوئی گئی ہیں' زمینیں نیلام ہو چکی ہیں اور آئندہ اس نتم کی کوشش پھر مسلمانوں کو تباہ اور بریاد کر دے گی۔ پس ناجائز جوش پیدا کرے قوم کو تاہی کے رستہ پر ڈالنے اور الگ الگ جدوجمد کرنے کی بجائے ہر اک شهراور قصبه میں ایسی کمیٹیال بننی چاہئیں جو تمام مسلمان کملانے والے لوگوں پر مشتل ہوں اور جو دلیری اور جرأت ہے اسلامی حقوق کے لئے مناسب کو شش کرنے کیلئے تیار ہوں۔اور کام کا 🛚 پر د گرام ایبابنایا جائے جس میں وہ مسلمان بھی شامل ہو سکیں جو کہ گور نمنٹ میں رسوخ رکھتے ہیں۔ کیونکہ اگر عمد گی ہے ان ہے کام لیا جائے تو یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی بہت کچھ مدو کر سکتے ہیں اور بچیلی ناکامیوں کا سبب ہی ہی تھا کہ کام ایسے رنگ میں شروع کیا گیا تھا کہ گور نمنٹ کے ملازم یا گورنمنٹ کے ساتھ رسوخ رکھنے والے لوگ مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے تھے بلکہ انہیں ان کی مخالفت کرنی مِزتی تھی۔ اس طرح یہ نقص بھی تھا کہ طریق عمل ایبا چنا گیا تھا کہ بعض نمایت کار آمد اور زبردست سوسائیٹیاں اور جماعتیں اپنے ندہبی عقیدوں کی دجہ ہے اس طریق عمل کو افتیار ہی نہیں کر سکی تھیں۔ پس اب پھرجو اللہ تعالی نے محض رحم فرہا کر اتحاد کا

ہ موقع نکالا ہے' اسے ضائع نہ کیا جائے اور تمام مسلمان کملانے والوں کی مشتر کہ کمیٹیال بنائی جا کس اور ایک دو سرے کے **نہ ہی امور میں دخل نہ** دی<u>ا</u> جائے اور طریق عمل ایبا گیٹا جائے کہ گورنمنٹ ملازم اورگورنمنٹ میں رسوخ رکھنے والے مسلمان بھی اس میں حصہ لے سکین یا کم ہے کم ان کو اس کام کی مخالفت کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ میں امید کر یا ہوں کہ اگر اس طرح کام کیا گیا تو اِنْشَاءَ اللّٰهُ ضرور کامیابی ہوگی اور تھوڑے ہی عرصہ میں اسلام کے دشمنوں کو ہوش آ جائے گا۔ پس کیا ہی اچھا ہو کہ آج آپ لوگ اس امر کا بھی عمد کر کے اُٹھیں کہ ایک ہفتہ کے اندر اندر آپ ایک ایم کمیٹی تیار کرلیں گے اور اپنے علاقہ میں آج کے یاں شدہ ریزولیوشنوں کے مطابق عملدر آمد شروع کر دیں گے۔ میں نے آئندہ کام کے متعلق ایک تفصیلی سلیم سوجی ہے جے میں اگر ایسی کیٹیاں بن سمئیں تو آہستہ آہستہ ان کے ساہنے پش کروں گا تا کہ جوامور انہیں پند ہوں وہ ان پر عمل کر کے اسلام کی خدمت کر سکیں اور میں سجھتا ہوں کہ وہ انہیں پیند ہی کرس گے کیونکہ وہ ایسی تدابیر ہیں کہ جو ہر فرقہ اور ہر طقہ کے لوگوں کے لئے قابل عمل ہیں۔ اور ان پر عمل کر کے آئندہ کا پروگرام یاحسن وجوہ پورا ہو سکتا ہے۔ میں آخر میں دعاکر یا ہوں کہ اللہ تعالی مسلمانوں کی دینگیری فرمائے اور انسیں این سمجھ دے کہ وہ ان امور میں مشترک ہو کر کام کرنے لگیں جن پر عمل کرنا مسلمانوں کی رِّقَ كَ لِحُ مُمَايت صروري إ- وَاخِرُ دَعُوسًا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعُلْمِيْنَ -

واسمنام مرزا مجمود اجم ایام جناعت احدید قادیان (الفشل ۲۲ بولاگی ۱۹۲۵ء